جلد: ۴۸-۱۶ شاره: ۴۸،۱

# ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ارمغانِ علمی 'خطبات بہاولپور'

ڈاکٹر محمد عبداللہ 🏠

خُطُبَةُ اور خِطْبَةُ كا مادہ خُطبَةُ (جَع خطباء و خطباء و خطب) وعظ، نصیحت اور عموی مسائل پر گفتگو كيلئے خاص رہا جبكہ خِطبَةُ پيغام نكاح كے لئے مخصوص ہوا۔ لبان العرب میں ہے إِنَّ المخطبَةَ عندالمعوب المحلام المستور المستجع اہل عرب كے ہاں یہ سبح نثر ہے کہ سامعین پر اثر انداز ہونے كا ذریعہ ہے (ا) تاہم عربی محاورہ میں خطبہ كے لئے محاضرة (جمع محاضرات ) كا لفظ بحی استعال ہوتا ہے۔ اگریزی زبان میں بالعوم Lecture (جمع Lecture) كا لفظ مستعمل ہے۔ خطبات كى ايك موضوع يا متنوع موضوعات پر مختصر يا طويل گفتگو كو كہتے ہیں جو بالعوم فی البديهہ خطبات كى ايك موضوع يا متنوع موضوعات پر مختصر يا طويل گفتگو كو كہتے ہیں جو بالعوم فی البديهہ ہوتی ہے۔ توقی ہے تاہم تحریری طور پر بہ اہتمام پیش كرنے كا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔

انسانی تاریخ و تہذیب میں خطبہ ' وعظ ' تقریر اور بیان کی روایات نہایت قدیم ہیں اور افکار و خیالات کی ترجمانی کا اقلین ذریعہ ہیں۔ قرآن عکیم نے مختلف انبیاء کرام علیم السلام کے ارشادات و خطبات کو جابجا نقل کیا ہے۔ مسیحی ادب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 'پہاڑی کے وعظ کو خاص انبیت حاصل ہے۔ جبکہ ہندومت کے کلامی ادب میں 'اُنپشد' دانش وروں اور رشیوں کے ۱۳ خطبات کا معروف مجموعہ ہے (۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں بعض مواعظ و خطبات کا معروف مجموعہ ہے (۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں بعض مواعظ و خطبات خصوصی انبیت کے حامل ہیں ان میں کوہ صفا پر 'طائف میں ' بیعت عقبہ اولی و ثانیہ اور فتح خطبات خصوصی انبیت کے حامل ہیں ان میں کوہ صفا پر شہرت و امتیاز کا حامل ہے (۱۳) اسلام سے قبل خطبات کی شعر سے کم سہی لیکن بڑی انبیت تھی کہ خطباء قوم کو جوش دلانے ' غیرت پیدا کرنے اور دشنوں کے مقابل آنے پر براہیختہ کرتے سے آئی لئے ان زبان آوروں کی بڑی قدر و منزلت تھی کہ دشموں کا یہ بہت بڑا ذریعہ سے۔

تاریخ اسلام میں بھی الی مقتدر اور بااثر شخصیات گذری ہیں جنہوں نے اپنی واش ' امل افکار و خیالات

خطبات کی شکل میں منتقل کیے اور یہ خطبات آج بھی تاریخ میں ایک یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

رصغیر پاک و ہند میں مراس کی جوبی ہند کی اسلامی تعلیمی المجمن برائے مراس کی مجلس برائے مراس فلطبات اسلام (Educational Society, Madras) نے گئی اہل علم اور وانشورول فطبات اسلام (Committe of Madras Lectures in Islam) نے گئی اہل علم اور وانشورول کو اپنے ہاں مرحوکیا اور فکری ' روحانی ' عمرانی اور تہذیبی اور علمی پہلووں پر یادگاری خطبات کا اہتمام کرایا۔ ان میں معروف نو مسلم محمد مارماؤیوک پختمال کے آٹھ خطبات ان میں معروف نو مسلم محمد مارماؤیوک پختمال کے آٹھ خطبات پاک کے نقابلی مطالع پر آٹھ خطبات ہو خطبات ہو خطبات مراس (ک) ہی کے نام سے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آ کے ۱۹۲۹ء میں چھ خطبات خطبات جو خطبات مراس (ک) ہی کے نام سے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آ کے ۱۹۲۹ء میں چھ خطبات خطبات ہو تھا ہی جدراس (میرہ کی اورو کرمہ تائم سے موسوم ہے تاہم سے سلمہ زیادہ عرصہ قائم نہ رکھا جا سرح ہے گئیل جدید الہیات اسلامیہ (میرہ کی سورت میں نظر آتا ہے۔ جو شہرت اور متبولیت میں نکورہ خطبات کے ہم پلہ ہے۔

#### دُاكمْ محد حميد الله اور توسيعي خطبات:

ڈاکٹر محمد حمید اللہ (۱۹۰۸ء -- ۲۰۰۲ء) کی علمی خدمات کا ایک پہلو ان کے توسیعی خطبات (Extention Lectures) ہیں جو اپنے موضوع پروسیع ' متنوع ' متند اور وقیع اسلامی معلومات فراہم کرتے ہیں ان کے توسیعی خطبات کا سلسلہ بیسویں صدی کی تیسری دھائی سے شروع ہوا اور صدی کے آخر تک جاری رہا۔

حیدر آباد کے زمانہ قیام میں عہد نبوگ کے مختلف موضوعات پر حیدر آباد' ہندوستان اور فرانس میں ان کے خطبات قدر مزلت عاصل کر پچے تھے۔ مثلاً ۱۹۳۵ء میں سوربون (Sorbonne) پیرک (فرانس) میں ان کا خطبہ یادگار تھا ' جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ آغاز اسلام کے وقت پورے جزیرہ ہائے عرب میں ایک معاشی وفاق قائم ہوچکا تھا '۔ ۱۹۳۰ء میں مدراس یونیورٹی میں ایک وقیع خطبہ 'جدید بین الاقوامی قانون کی تاریخ میں اسلام کا مقام' کے عنوان پر دیا تھا۔

فرانس سکونت اختیار کرنے کے بعد ان کے توسیعی خطبات کا سلسلہ وسیع ہوا۔ فرانس کی جامعات، اداروں اور تنظیموں کے علاوہ پاکتان، ترکی، عرب اور یورپی ممالک میں ان کے خطبات ولچیسی سے جاتے تھے۔ ترکی میں ہر سال وہ تین ماہ گذارتے اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ان کی

حیثیت وزیئنگ پروفیسر کی ہوتی۔ عالم اسلام کے لئے ان کا مقام سمتی معلم کا تھا۔ ان کے خطبات میں سب سے مشہور سلسلہ خطبات بہاول پور کا ہے جو ای نام سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللّٰدؓ کی پاکستان میں قدرشناسی ..... ؟

ڈاکٹر محمد محمد اللہ کے ول میں نوزائیدہ مملکت کے لئے بڑی قدرومزلت تھی اور وہ نظریہ اسلام پر قائم ہونے والی اس مملکت سے بڑی توقعات رکھتے تھے۔ یہ محض ولی جذبہ رکھتے تھے ای غرض کے لئے مملاً اس کی تغیروتھیل ' قانون سازی کے لئے بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے ای غرض کے لئے انہوں نے تقیم کے بعد مستقل قیام کا ادادہ پاکتان میں کیا اور بہت می تمنا کیں اور آرزوکیں لئے پاکتان آئے مگر ان کے کمال علم و ہنر اور جذب و شوق کی قدر افزائی نہ کی گئی اور افر شاہی نے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے اس صورت حال سے بددل ہو کر انہوں نے مستقل طور پر پیرس میں قیام کا فیصلہ کر لیا چنانچہ جسٹس (ر) جاوید اقبال نے اپنی خود نوشت میں اکشاف کیا ہے کہ ۱۹۹۲ء میں صدر ایوب خان کے کہنے پر وہ ڈاکٹر حمید اللہ سے ملنے پیرس گئے تاکہ وہ پاکتان میں اسلای مشاورتی کونس کے چیئرمین کی ذمہ داریاں سنجالئے کیلئے پاکتان تشریف لاکیں گر ڈاکٹر حمید اللہ نے مشاورتی کونس کے چیئرمین کی ذمہ داریاں سنجالئے کیلئے پاکتان تشریف لاکیں گر ڈاکٹر حمید اللہ نے نواکٹر حمیداللہ مرحوم کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

''.....میں حیدر آباد دکن سے نکلا تھا تو پہلے پاکستان ہی آیا تھا گر یہاں کی یونیورسٹیوں کے باسیوں نے بھے آباد ہونے نہیں دیا'۔ (۱۰)

ڈاکٹر سید رضوان علی ندویؓ بھی اس سلسلے میں رقم طراز ہیں:

" مجھے یاد ہے کہ میں نے پیرس میں ڈاکٹر صاحب سے سمبر ۱۹۲۰ء میں اپنی اس پہلی ملاقات میں پوچھا تھا کہ آپ پاکستان میں کیوں مقیم نہ رہے؟ یاد رہے کہ پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر صاحب فورا ہی غالبًا ۱۹۲۸ء میں یہاں آگئے تھے۔لیکن افسوس کہ ہمارے آئی سی ایس بیوردکریٹس یعنی طبقہ افسران نے ایک عظیم عالم کی قدر نہیں کی اور ان کو کام کرنے کی سہولتیں مہیا نہیں کیس سو وہ بددل ہو کر پیرس پلے گئے جہاں ان کے علم کی قدر کی گئی اور وہ اطمینان سے ایک مہاجر کی زندگی گذارتے رہے بلکہ بعد کو بھی پاکستان میں ان کی قدر نہیں کی قدر ہور وہ بیرس سے برسوں بحثیت وزیننگ پروفیسر انقرہ اور پھر ارض روم وغیرہ کی یونیورسٹیوں میں جاتے رہے۔

مرحوم وشہید ضیاء الحق صاحب نے ان کو بہاولپور کی یونیورٹی میں بلایا۔ اور یہاں ان کے

خطبات بہادلپور کافی مشہور ہوئے۔گر افسوں کہ اسلام آباد کی انٹرنیشنل یونیورٹی نے ان کا خطبات بہادلپور کافی مشہور ہوئے۔گر افسوں کہ اسلام آباد کی بجائے ڈاکٹر موصوف کو اس خیر مقدم نہیں کیا، اگر شروع ہی سے ایک ازہری عالم کی بجائے ڈاکٹر موصوف کو اس بینورٹی کا وائس جانسلر بنایا جاتا تو یہاں اب تک کافی تحقیقی کام ہوچکا ہوتا۔

اگرچہ ۱۹۲۱ء میں پنجاب یونیورٹی کے واکس چانسلر پروفیسر حمید احمد خان نے اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی مند صدارت پیش کرتے ہوئے خط تحریر کیا (۱۲) گر ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ استانبول یونیورٹی کے ساتھ وہ پانچ سال کا معاہدہ کرکھے ہیں اور انتظامی امور کا تجربہ نہ ہے جہاں تک علمی تعاون کا تعلق ہے اس کے لئے تیار ہوں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ذکورہ ادارہ سے اوّل تا آخر بھر پور علمی تعاون کیا۔

اگرچہ بہت ہی تاخیر سے اہل پاکتان نے ان کی قدر شامی کی اور ان کے علمی مقام کو پہپانا اور عزت و تکریم سے نوازا چنانچہ جب بھی اہل پاکتان کی طرف سے علمی تعاون اور عملی خدمت کی بات آئی تو ڈاکٹر حمید اللہ نے روایتی فیاضی اور عالمانہ شان کے جذبے کے تحت لبیک کہا جس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ (۱۵)

### خطبات بهاولپور کا پس منظر:

یہ خطبات جامعہ اسلامیہ (جامعہ عباسیہ: ۱۹۲۵ء) بہاولپور میں ۸ تا ۲۰ مارچ ۱۹۸۰ء منعقد ہوئے اور اس کا اجتمام حکومت پاکتان کی اجازت و سرپرتی سے اس وقت کے واکس چانسلر پروفیسر عبدالقیوم قریثی نے کیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پروفیسر عبدالقیوم قریش اہل وطن کی مبارک باد کے مستحق اور محن ہیں کہ انہوں نے عالم اسلام کی ایک ممتاز اور نامور شخصیت کو پاکتان بلاکر اسلام کے تمام پہلوؤں پر ان کی بصیرت آگیز گفتگو کو ٹیپ میں محفوظ کر لیا اور جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی شہرت کو بھی چار جاند لگ گئے۔

جب پروفیسر موصوف ۱۹۷۸ء میں جامعہ اسلامیہ کے واکس چانسلر کے عہدے پر تفویض ہوئے تو انہوں نے ایسے ارباب علم وفضل کی تلاش شروع کی جو ان کے خیال میں اس نوزائیدہ دانش گاہ کو علمی بنیادوں پر استوار کرسکیں چنانچہ ان کا رابطہ ڈاکٹر محمد اللہ ہے ہوا۔ انہوں نے ڈاکٹر موصوف کو مندسیرۃ کی پیکش کی اور لکھا کہ اگر آپ ہماری پیش کش کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے متعدد شعبہ جات کو اپنی سرپرتی میں چند سالوں کے اندر منظم کر جائیں اور اپنے جذب و شوق سے ہمارے نوجوانوں کو متاثر کرتے ہوئے ان کے دلوں میں مطالعہ تحقیق کی الی لگن پیدا کردیں کہ وہ آپ کے علمی کام کو متاثر کرتے ہوئے ان کے دلوں میں مطالعہ تحقیق کی الی لگن پیدا کردیں کہ وہ آپ کے علمی کام کو

آگے بڑھانے کے قابل ہو جائیں تو یہ آپ کا ہم پر اور ہماری آئندہ نسلوں پر بڑا احسان ہوگا۔

اس مراسات کے جواب میں ڈاکٹر موصوف نے علم دوست جواب دیا اور پیش کش کا شکریہ ادا کیا اور معذرت پیش کی کہ وہ فرانس کے توانین کے پابند ہیں اس لئے پانچ ماہ سے زائد ملک سے باہر رہنے کی اجازت نہیں اس لئے پاکتان میں طویل قیام ممکن نہیں البتہ اس جذبہ کی قدر کرتے ہوئے لکھا: سیرت پاک پر مہینے پندرہ دن کا سلسلہ تقاریر یا سلسلہ درس خوش گوار موسم میں ممکن ہے۔ چنانچہ اس طویل مراسلت کے بعد مارچ ۱۹۸۰ء میں دو ہفتوں کی لیکچر سیریز (خطبات) کا پروگرام طے پایا۔ اس طویل مراسلت کے بعد مارچ ۱۹۸۰ء میں دو ہفتوں کی لیکچر سیریز (خطبات) کا پروگرام طے پایا۔ اس پروگرام اور عنوانات کا خاکہ خود ڈاکٹر صاحب نے تبجویز فرمایا تھا کہ ۸ مارچ تا ۲۰ مارچ سوائے ایک جمعہ کے ہر روز یونیورٹی کے غلام محمد گھوٹوی ہال میں عصر تا مغرب لیکچر ہوتا اور نماز مغرب تا عشاء سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا۔

### خطبات بهاولپور کی اشاعت و مقبولیت:

خطبات بہاولپور کی اوّلین اشاعت پندرھویں صدی ہجری کے آغاز و استقبال کے موقع پر بحساب من عیسوی اپریل ۱۹۸۱ء میں عمل میں لائی گئی اور اسے یونیورٹی کے مجلّہ (مفکر کی اشاعت خصوص کے طور پر پیش کیا گیا۔ پہلی اشاعت سادہ کاغذ اور ٹائپ کی لکھائی پر مشتل تھی تاہم آئندہ برس طلباء کے لئے ای کا ستا ایڈیش بھی شائع کیا گیا۔ پہلی اشاعت میں خطبات کا تعارف رئیس جامعہ پروفیسر عبدالقیوم قریش نے کرایا تھا تاہم فہکورہ خطبات میں نہ حواثی کا اہتمام تھا اور نہ اشاریہ کا بلکہ آخر میں جامعہ اسلامیہ کا مجوزہ منصوبہ بالنفصیل پیش کیا گیا۔ (۱۵)

ندکورہ خطبات کا عمدہ ایڈیشن ۱۹۸۵ء میں ادارہ تحقیقات اسلامی نے اسلام آباد سے شائع کیا جب پروفیسر عبدالقیوم کا تقرر بہاولپور سے بین الاقوامی اسلامی یونیورٹی اسلام آباد میں ہوا تو آئیس خیال ہوا کہ اس کا جدید ایڈیشن اسلام آباد سے شائع کیا جائے چنانچہ اس غرض کے لئے پروفیسر موصوف نے ایک مطبوعہ نسخہ ڈاکٹر محمد اللہ کو ضروری تقیح اور ترامیم کی غرض سے ارسال کیا۔ چند ہی ماہ بعد ڈاکٹر موصوف نے نظر ثانی شدہ نسخہ ان الفاظ کے ساتھ 'نسخہ معمد مؤلف محمد مرالتہ ' والیس کردیا۔ چنانچہ خطبات کو شایان شان طریقے سے ' عمدہ کاغذ پر طبع کرایا اس اشاعت پر ادارہ تحقیقات اسلام، اسلام آباد بجا طور پر مبارک باد کا مستحق ہے اور خطبات کی شہرت و اشاعت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس اشاعت کی خاص بات میں تقیم کرکے ترتیب وار نمبر اشاعت کی خاص بات میر تھی کہ مولف نے ہر خطبہ کو پیراگراف کی شکل میں تقیم کرکے ترتیب وار نمبر اشاعت کی خاص بات میر تھی کہ مولف نے ہر خطبہ کو پیراگراف کی شکل میں تقیم کرکے ترتیب وار نمبر دے دیئے تھے آخر میں اشاریہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا اور اشاریہ میں نمبر صفحات کے لئے نہیں بلکہ دے دیئے تھے آخر میں اشاریہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا اور اشاریہ میں نمبر صفحات کے لئے نہیں بلکہ

پیراگراف کے دیئے گئے تاکہ نئ طباعت سے فرق نہ پڑے کہیں کہیں توشی حواثی اور نقشہ جات کا بھی اہتمام کردیا گیا تھا۔ اس اشاعت کے موقع پر ڈاکٹر محمد حمیداللّٰدؒنے پیش لفظ میں ان خیالات کا اظہار کیا:

"الله کی عنایتی بے پایاں ہیں۔ ان کا شکر کمی طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ بہاولپور کی جامعہ اسلامیہ نے مجھے نوازا اور مجھ گمنام بلکہ بدنام کو رہجے الاقل ۱۳۰۰ھ میں بارہ خطبات اہل علم وضل کے سامنے دینے کی دعوے دی۔ یہ میرے لئے "فانفجوت منہ اثنتا عشوہ عینا" بنے ولے اللہ المحمد خطبات برجتہ تھے جو کہ نفیس طباعت کے ساتھ ۱۳۰۱ھ میں چھاپے گئے۔ انظامی دشوار بوں سے میں ان مدونہ اوراق کی جانچ نہ کرسکا پھر ۱۳۰۲ھ میں مکرر من وعن چھاپے گئے۔ اب تیسری اشاعت کے وقت مجھے پہلی بار موقع ملا ہے کہ زبانی تقریروں کو جھاپے گئے۔ اب تیسری اشاعت کے وقت مجھے پہلی بار موقع ملا ہے کہ زبانی تقریروں کو جس طرح تحریری صورت دی گئی تھی اس پر نظر ڈال سکوں۔ اور جہاں میری مراد کو سجھنے میں دور مدون صاحب سے غلطی ہوئی تھی اسے درست کرسکوں۔ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں تو میں دور نہ کرسکوں گا لیکن میرے الفاظ اور تعین میں جو سہو ہوا تھا تو اس کی اصلاح کردگئ ہے۔ وللہ الحمد یہ اب گویا پہلا متند ایڈیشن ہے۔ حوالے تو یہاں نہیں دیئے جاسکے لیکن بیانات کا اب میں ذمہ دار ہوں"۔ (۱۸)

ای پیش لفظ میں ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات کا نصف حصہ چھاپنے پر لاہور کے ناشر کے بارے میں ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے۔

جبکہ طبع رابع کے پیش لفظ میں ڈاکٹر حمید اللہ نے مخضر تاثرات تحریر کئے جن میں لکھا: وقت تو نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اسلوبی فروگذاشتوں کو درست کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

ادارہ تحقیقات اسلام ا المام آباد نے اب تک آٹھ ایڈیشن ۱۹۸۵ء تا ۲۰۰۲ء تک طبع کئے ہیں۔
۱۰۰۱ء سے ٹائپ کی جگہ کمپیوٹر کی لکھائی نے لے لی ہے جس سے خطبات کا حسن دوچند ہوگیا ہے۔ بلا شبہ ادارہ تحقیقات اسلام ا المام آباد کی فدکورہ اشاعتوں نے اردو دان طبقہ کے ہر خاص و عام تک پنجانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

پاکتان کے علاوہ ہندوستان سے خطبات کی اشاعت نئ دھلی سے ۱۹۹۷ء میں اسلامک بک فاؤنڈیشن کے تعاون سے عمل میں آئی۔ وہلی یونیورٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد فاروتی نے پیش لفظ لکھا ہے جس میں ڈاکٹر حمید اللّٰدگی شخصیت اور خطبات کے بعض امتیازی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔

717

خطبات بہادلیور کو اگریزی خوال طبقہ تک پہنچانے کے لئے اس کا اگریزی ترجمہ ڈاکٹر افضل اقبال نے اور The Emergence of Islam کے نام سے کیا ہے جو اسلوب و بیان کے اعتبار سے خوب ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی نے دعوۃ اکیڈی کے اشتراک کے ساتھ عمدہ طریقے سے شائع کیا ہے۔ خطبات کے مباحث پر ایک نظر:

ڈاکٹر محمد محمد اللہ نے جن بارہ خطبات کو موضوع مخن بنایا ہے ان کی ترتیب و انتخاب خود ڈاکٹر محمد محمید اللہ نے بن خطبات کا سرسری نظر سے جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کے نظام حیات کے ہر پہلو کا خوبصورت انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر عبدالقیوم قریش کے بقول نظام مقرر نے اپنے تحقیق مطالعہ کی بدولت ہر موضوع پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ دین اسلام اور اس کے اجتماعی نظام کا ایک واضح تصور ذہن پر چھا جاتا ہے ۔ اور ڈاکٹر شار احمد فاروتی کے مطابق ڈاکٹر محمد محمید اللہ نے ان خطبات میں نہایت سہولت اور پورے اعتماد کے ساتھ ایسے علتے بھی مطابق ڈاکٹر محمد حمید اللہ نظر ڈالتے ہیں۔ ذیل میں خطبات کے مباحث یر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

پہلے خطبے میں تاریخ قرآن مجید پر روشی ڈالتے ہوئے قرآن مجید کی تدوین اور حفاظت کی توشیح تاریخی اور تفاظت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے تاریخی اور تفاظت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ دوسرے آسانی صحفول میں راویات کے تقریباً دو لاکھ اختلافات ان صحائف کے عالموں نے تشلیم کیے ہیں۔

المول نے تشلیم کیے ہیں۔

دوسرے خطبہ 'تاریخ حدیث شریف' میں ڈاکٹر محمد اللہ نے اس مفروضے پر کہ تدوین حدیث دو سو یا تین سو سالوں کے بعد کا منظر ہے ' پر بے شار شواہد و ثبوت متند تاریخی ماخذ سے پیش کئے ہیں جن سے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ تدوین حدیث کے ضمن میں ڈاکٹر موصوف نے دو حوالوں سے روشیٰ ڈالی ہے ایک سرکاری مراسلے اور دوسرے صحابہ کرام کا آپ کے قول وفعل کو اکٹھا کرنا۔

تیسرے خطبہ' تاریخ فقہ' میں فاضل مقرر نے واضح کیا ہے فقہ (قانون اسلامی) مسلمانوں کا ہی امتیاز ہے اسلامی قانون میں جو وسعت اور ہمہ گیری ہے وہ روی قانون میں نہیں علاوہ ازیں اس قانون سازی میں جو آزادی برتی گئی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی (۲۳۳)

چوتھے خطبہ 'تاریخ اصول فقہ و اجتہاد پر روشی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں 'مسلمانوں کا سب سے بڑا

کارنامہ غالبًا اصول فقہ کا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے بھی دنیا میں قانون موجود تھا لیکن اصول فقہ جیسی چیز دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امتیازی اضافہ ہے جس کی بدولت علم قانون کی ایک بڑی کی پوری ہوگئ ہے۔

پانچویں خطبہ اسلامی قانون بین الممالک پر تفصیل سے روشی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح اصول فقہ پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں اس طرح قانون بین الممالک بھی ایبا علم ہے جو مسلمانوں کا ہی رہین منت ہے اور مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اس کو وجود بخشا (۲۲) اس خطبے میں مستشرقین کے اس روایتی اعتراض کا بھی تجزیہ کیا ہے کہ اسلامی قانون رومی قانون سے ماخوذ ہے فاضل مقرر نے تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے رومی قانون لاطبی زبان میں تھا اور اسلامی فقہاء میں اس زبان سے کوئی واقف نہ تھا اس لئے استفادہ ممکن ہی نہ تھا۔

جینے خطبہ 'وین (مقائمۂ عبادات کھوف) میں حدیث جبرئیل سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہوئے فرماتے ہوئے اسلام کیا چیز ہے؟ احسان کیا جین کہ اس میں تین چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ انہیں تین باتوں کو الفاظ دیگر عقائد، عبادات اور تصوف کہا جا سکتا ہے۔

ساتویں خطبہ عہد نبوی میں مملکت اور نظم و نسق میں ڈاکٹر حمید اللہؓ نے متند تاریخی حقائق کے ساتھ یہ فابت کیا ہے۔ جس زمانے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مکہ کی چند خصوصیتیں ہمیں جیرت انگیز نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہ مہ نہ صرف مال دار اور تجارتی شہر تھا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے نظم و نسق کے لئے ایک حکومت بھی پائی جاتی تھی۔ جس میں بارہ وزیر ہوا کرتے تھے۔ میں مملکت کے قیام سے متعلق فرماتے ہیں۔ شہر مدینہ کی آبادی کے جو مختلف عناصر تھے۔ ان سب کے نمائندوں کو بلایا اور ان کے سامنے حکومت قائم کرنے کی تجویز پیش کی اس تجویز کو اکثریت نے قبول کیا کھا ہے کہ صرف چار اوی کنبوں نے انکار کیا۔ اس طرح ایک مملکت قائم ہوتی ہے جو ایک شہر پر بھی نہیں شہر کے کچھ جھے پر مشتل ہونے کے باوجود علمی و تاریخی نقطہ نظر سے ایک امتیازی حیثیت بھی نہیں شہر کے کچھ جھے پر مشتل ہونے کے باوجود علمی و تاریخی نقطہ نظر سے ایک امتیازی حیثیت بھی نہیں شہر کے کچھ جھے پر مشتل ہونے کے باوجود علمی و تاریخی نقطہ نظر سے ایک امتیازی حیثیت پر مرتب کیا گیا۔ (۳۰)

آٹھویں خطبہ 'عہد نبوی میں نظام دفاع اور غزوات ' پر روشی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع اور حفاظت کے فوجی انظامات بھی فرمائے اور غیر فوجی بھی مثلاً آخر الذکر اقدامات کے ضمن میں قبائل کی تنظیم کرنا اور معاہدے کا پابند ہونا' اطراف کے قبائل سے علیفی معاہدے کرنا ہے

تاكه اگر و من مدين پر حمله كرنا جام تو براه راست مدين تك نه بيني سكي (٣١)

نویں خطبے 'عہد نبوگ میں نظام تعلیم ' میں فرماتے ہیں ' ایک طرف ہمیں ایک چیزیں ملتی ہیں جن میں علم کی اہمیت بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے دوسری طرف ایسے انظامات بھی نظر آتے ہیں جن کے باعث علم کا حصول آسان تر ہوجائے …… جنگ بدر میں بہت سے کافر قید ہوئے۔ ان قیدیوں میں سے جن کولکھنا پڑھنا آتا تھا۔ رسول اللہ نے ان سے مال فدیہ طلب کرنے کی بجائے یہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ہر مخض دس دس مسلمان بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دے تعلیم کے انظامات کے سلسلے میں یہ واقعہ ولولہ انگیز ہے۔

دسویں خطبہ 'عبد نبوگ میں نظام تشریع و عدلیہ ' میں فرماتے ہیں عبد نبوگ کے اس ابتدائی زمانے میں صفر سے شروع ہو کر اسلامی محکمہ قانون سازی اور اسلامی محکمہ عدل گستری کس طرح وجود میں آئے اور کس طرح بعد کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتے ہیں جب کہ اسلامی مملکت ایک شہر کے ایک جز میں پائی جانے والی مملکت مدینہ پر ہی نہیں بلکہ تین بر اعظموں میں تھیل جاتی ہے۔

گیارہویں خطبہ 'عہد نبوی میں نظام مالیہ و تقویم ' کے حوالے سے ایک جگہ فرماتے ہیں 'اسلام سے پہلے کے خربیوں میں سرکاری آمدنی کے ذرائع یعنی کن کن چیزوں پر ٹیکس لیا جائے ' اس کی تفصیل تو ہمیں ملتی ہے مثلاً تورات وغیرہ میں لیکن کن کن مدات پر خرج کیا جائے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہ بالکل حکمران کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کو وہ جس طرح چاہے خرج کرے اور عام طور پر حکمران بالکل حکمران کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کو وہ جس طرح چاہے خرج کرے اور عام طور پر حکمران اپنی ذات پر اور اپنی فضول خرچی و عیاشی پر خرچ کیا کرتے تھے۔ (۳۲۳)

بارہویں خطبہ میں 'عہد نبوی میں تبلغ اسلام اور غیر مسلموں سے برتاؤ ' پر اظہار خیال کیا ہے۔
ایک جگہ دعوت نبوی کے امتیازات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے پہلے کے انبیاء کی زندگ
میں ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد کا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی
سے مقابلہ کریں تو یہاں بھی آپ کو غیر معمولی فوقیت نظر آتی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق
انجیل میں جو تفصیلات ملتی ہیں ان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے زیادہ سے زیادہ تمیں چالیس آدی ایمان
لائے ہوں گے۔

حضرت موی علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے لوگ جن کی تعداد بائبل کے مطابق پانچ لاکھ تھی اس کا ساتھ دے رہی تھی لیکن خود غرضی کے تحت کہ فرعون کے ظلم سے نجات یائیں ..... اس کے برخلاف حضور اکرم کے ہاتھ پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد لاکھوں

MIY

تک چہنچتی ہے ججۃ الوداع جو وفات سے 'تین مہینے پہلے کا واقعہ ہے ہمارے مورخین لکھتے ہیں کہ اس (۳۵) وقت میدان عرفات میں ایک لاکھ چالیس ہزار آدمی جمع ہوگئے تھے۔

خطبات بہاولپور کے امتیازات و خصائص:

خطبات بہاولپور کا بغور مطالعہ کرنے سے مندرجہ ذیل امتیازات اور خصائص سامنے آتے ہیں۔

#### ار برجسه خطبات:

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خکورہ خطبات برجسہ اور فی البدیہہ سے اس سے جہال ایک عالم کے بے مثال استحضار کا اندازہ ہوتا ہے وہیں ان کی اسلامی مصادر پر گہری نظر اور اسلامی تاریخ سے واقفیت کا پہتہ چلتا ہے نیز اس سے قرون اولی کے حافظہ کی یاد تازہ ہوتی ہے پروفیسر عبدالقیوم قریثی کھتے ہیں: علمی عبالس میں عموماً خاص اہتمام سے کھے ہوئے خطبات پیش کئے جاتے ہیں لیکن ندکورہ خطبات قطعی برجسہ و بے ساختہ سے حتیٰ کہ فاضل مقرر نے بھی کوئی کاغذ کا پرزہ تک بھی تحریری اشارے یا حوالے کے طور پر استعال نہیں کیا البتہ ہم نے ان خطبات کو دوران ارشاد میپ پر ریکارڈ کر لیا اور جب ارباب ذوق نے ان کی طباعت و اشاعت پر اصرار کیا تو یہ صدابند خطبات میپ سے بڑی جانفشانی کے ساتھ تحریر میں منتقل کئے گئے۔

اگرچہ بعض اہل علم اسے ڈاکٹر حمید اللہ کی دیگر تصانیف سے کم تر درجہ دیتے ہیں اور بعض تو محض کے کہہ کر زبانی ہیں ان کی افادیت اور قدرہ قیمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت سے ب کہ یہ خطبات ڈاکٹر حمید اللہ کے علم ' محقیق اور تجربہ کا نچوڑ ہیں اور پھر ان خطبات پر فاضل مقرر کی نظر ٹانی اور آخر میں دیگر آخذ اور اشاریہ کی فہرست نے اس کو وقع بنا دیا ہے۔ اور کسی بھی طرح اس کا درجہ دیگر تصانیف سے کم نہیں ہے۔

#### ۲۔ اسلامی نظام حیات کی تصویر کشی:

ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات میں اسلام کی تعلیمات اس قدر دلنشین اور جامع انداز میں بیان کی ہیں۔ کہ اس سے اسلام کی بطور نظام حیات اور دین کی ایک جامع تصویر سامنے آجاتی ہے اور اسلام ایک متحرک اور عملی صورت میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ اسلام کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو افراط اور تفریط پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر خطبات کے عنوانات کا بنظر عمیق جائزہ لیں تو اس میں ایک طرف خالصتا دینی عقائد و علوم نظر آتے ہیں تو دوسری طرف اسلام کے روحانی عمرانی سابی عدائق اور معاشی بہلوؤں کی مکمل تصویر بھی ملتی ہے۔ عنوانات کے ان انتخاب و تنوع نے عرانی سابی عدائق اور معاشی بہلوؤں کی مکمل تصویر بھی ملتی ہے۔ عنوانات کے ان انتخاب و تنوع نے

خطبات کا پایہ علمی حلقوں میں بلند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد فاروقی کے بقول اگر کوئی شخص اسلام کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو یہ خطبات کفایت کریں گے۔

### سر ساده و عام فهم اسلوب:

خطبات بہاولپور کا عمومی اسلوب بیان ان کی شخصیت کی طرح سادہ اور ہرفتم کے تکلفات و تصنع سے پاک ہے اور شاید ان کی تقریر و تحریر کا یہی بے ساختہ بن ہے جو قاری کے دل و دماغ میں از جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم قریثی خطبات بہاولپور کے تعارف میں رقمطراز ہیں 'فرکورہ خطبات میں روایت فن خطابت کی لفاظی کا کہیں شائبہ تک نہیں، کیونکہ جذباتی لب و لہجہ یا مبالغہ آرائی ڈاکٹر صاحب جیسے شخیدہ اور کہنہ مثق محقق کے شایان نہیں۔ آپ نے واقعات و حقائق کو نہایت محاط الفاظ اور سلجھ ہوئے انداز میں بیان کیا ہے ۔۔۔۔۔ آپ کے خطبات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کہ اگر خلوص و صداقت سے اثداز میں بیان کیا ہے ۔۔۔۔۔ آپ کے خطبات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کہ اگر خلوص و صداقت سے کوئی چیز پیش کی جائے تو سادگی بیان کے باوجود حقائق کے نور سے دل و دماغ منور و مجلا ہو جاتے ہیں۔۔ ہیں۔۔

حدیث نبوی کی وضاحت ایک مثال سے یوں کرتے ہیں " فرض کیجئے کہ ایک سفیر کی بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے پاس ایک خط لے کر جاتا ہے ظاہر ہے کہ خط میں زیادہ تفصیل نہیں ہوں گی لیکن جس مسئلے کے لئے سفیر بھیجا جاتا ہے اس مسئلے پر جب گفتگو ہوگی تو سفیر کا بیان کیا ہوا ہر ہر لفظ سمیجنے والے بادشاہ ہی کا پیغام سمجھا جائے گا۔ اس مثال کے بیان کرنے سے میرا منشا یہ ہے کہ حقیقت میں حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں دونوں کا درجہ بالکل مساوی ہے۔

#### ٧- سوال و جواب كا الهمام:

کسی بھی موضوع کی تغییم کے لئے سوال و جواب کا طریقہ نہایت موثر ثابت ہوتا ہے اب تک جتنے بھی خطبات منصر شہود پر آئے ہیں ان میں بالعموم سوال و جواب کا اہتمام نہیں ملتا۔ اگر بالفرض کچھ سوالات ہوں بھی تو انہیں خطبات میں شامل کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ تاہم خطبات بہاولپور کا یہ امتیاز ہے کہ ہر خطبے کے آخر میں سوال و جواب کا اہتمام نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر موصوف کے الفاظ میں 'سوالات کی ایک خاص تعداد جمع ہوتی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ میری تقریر کو توجہ کے ساتھ سا گیا ہے۔

گیا ہے۔

ہی سوالات جو سامعین کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں نہ صرف موضوع سے متعلق ہیں بلکہ بعض موضوع کے علاوہ بھی ہیں تاہم ڈاکٹر موصوف نے ان کا بھی انتہائی سنجیدگی اور عالمانہ شان کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اس طرح بعض سوالات کے جوابات غیر معمولی طویل اور بعض کے مختصر ہیں کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اس طرح بعض سوالات کے جوابات غیر معمولی طویل اور بعض کے مختصر ہیں

MIA

غیر مسلموں کے ساتھ مثالی رواداری کے باوجود مرتد کو واجب القتل قرار دینے کے جواب میں فرماتے ہیں ' اس بارے میں میرا شخصی ردیمل ہے ہے کہ مرتد کو سزائے موت دین کے سلسلے میں نہیں دی جاتی بلکہ اسے ایک غداری کرنے والے کو معاف بلکہ اسے ایک غداری کرنے والے کو معاف نہیں کرتی اسلام میں چونکہ سیاست اور دین میں کوئی دوئی نہیں اس لئے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ محض دین سے انحراف کی سزا ہے۔ ہم کسی کو اسلام میں داخل ہونے اور اسلامی امت کا رکن بنے کے لئے جر نہیں کرتے لئے ن جب نہیں کرتے لئے واسلام میں داخل ہونے کے بعد اس اجماعی نظام سے بغاوت کرتا ہے تو اس کو دنیا کے عام سیاسی قواعد اور سیاسی ضرورتوں کے تحت غداری کی سزا بھی دی جائے گی۔

اس سوال کے جواب میں کہ حضور پاک اللہ غیب جانتے تھے یا نہیں؟ فرماتے ہیں مجھے شخصی طور پر تو اس کا علم نہیں لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غیب کی جس چیز سے اللہ پنجبر کو واقف کراتا ہے وہ جانتے تھے جو غیب کی چیز اللہ اپنے لئے مخصوص رکھتا ہے اس کو جاننا پیغیبر کے لئے بھی ناممکن ہو جاتا ہے (۱۳)

بعض سوالات بهت ولچسپ اور منفرد نظر آتے ہیں مثلاً:

🕁 حضور آکرم مکسی غیر مسلم کومسلمان کرتے وقت کیا پڑھاتے تھے؟

ا تخضور اكرم كے دور ميں انشورنس كا نظام رائح تھا؟

الكوشا چومنا جائز ہے يا نہيں؟

🚓 کیا ہم مسلمان ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے۔

بعض سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے وقت ڈاکٹر موصوف یہ صراحت کر دیتے تھے کہ یہ ان کی ذاتی اور شخصی رائے ہے یا اس سے اختلاف ممکن ہے۔ کی جگہ پر ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ شخصی طور پر مجھے اس سے اتفاق نہیں ، یہ میری ذاتی رائے ہے ، میرے نزدیک کیسانیت پیدا کرنے اور اصرار محض نے کار ہے وغیرہ وغیرہ۔

#### ۵\_تقابلي مطالعه:

خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ کا اسلوب استدلال تقابلی مطالعہ پر مبنی ہے اس طریقے سے جہاں حقیقت اچھی طرح مبرص ہو جاتی ہے وہاں دلچیں بھی برقرار رہتی ہے پروفیسر عبدالقیوم قریثی رقطراز ہیں 'ڈاکٹر صاحب النہ الشرقیہ لیعنی اردو فاری عربی اور ترکی کے علاوہ انگریزی فرانسیی جرمن

اطالوی وغیرہ زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اس وجہ سے آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے چنانچہ مختلف اقوام و ادیان کے تاریخی اور تقابلی مطالعے کی بدولت آپ کے مقالات اور تصانیف کا علمی و تحقیقی مرتبہ نہایت بلند ہے'۔ (۲۲)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں ' فاضل مقرر نے اپنے تحقیقی مطابعے کی بدولت ہر موضوع پر اس طرح روشیٰ ڈالی ہے کہ دین اسلام اور اس کے اجماعی نظام کا ایک واضح تصور ذہن پر چھا جاتا ہے اس ضمن میں تقابل ادیان کا پہلو بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے دیگر غداہب و ملل کے تاریخی پس منظر میں اسلام اور اسلامی ثقافت کی عظمت پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ (۳۳) یہاں پر دو مثالوں کا تذکرہ دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔

پہلے خطبے میں جہاں آپ نے قرآن مجید کی تاریخی اور استنادی حیثیت بیان کی ہے اور تدوین کی تاریخ بتائی ہے۔ وہاں دیگر آسانی کتب اور صحفوں پر بھی تفصیل سے روشی ڈالی ہے مثلاً آدم، شیث، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے صحفے ' توراۃ اور انجیل کی تاریخ ' اس طرح اوستا اور پرانوں کا ذکر' اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان صحفول اور کتب کی موجودہ حالت پر روشی ڈالیے ہوئے فرمایا: کوئی دو لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں جبکہ قرآن مجید کے بارے میں ان کی شخصی ہیں ہے کہ شخوں میں کہیں کہیں کا تاکہ بھی نہیں۔ (۲۳۳)

اسلام کے قانون بین الممالک پر روشنی ڈالتے ہوئے اسلام سے پہلے کی مختلف مملکتوں اور ریاستوں کے قوانین پر تفصیلاً بحث کی ہے۔ اس ضمن میں بینانی شہری ملکتیں' رومیوں کی شہری ریاستیں، کمہ کی شہری ریاست میں قانون پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔

#### ۲ علمی تواضع و انکسار:

ڈاکٹر حمید اللہ تواضع، اکساری اور حلم کا پیکر تھے آپ کے اظاق و کردار میں یہ صفت کوف کوف کر بھری ہوئی تھی۔ ان صفات کا اظہار خطبات کے اسلوب میں جابجا ملتا ہے مثلاً امید ہے کہ آپ میری تقریروں اور کوتاہیوں کو جو جوابات کے متعلق اور اپنی ساری گذشتہ تقریروں کے متعلق مجھ سے ہوئی ہیں معاف فرمائیں گے کیونکہ انسان معصومیت کا دعویٰ نہیں کرسکتا اگر مجھ میں کوئی قابلیت ، کوئی خصوصیت ہے تو یہی کہ میں اپنی تقصیروں کو ماننے کے لئے بمیشہ آمادہ ہوں (۲۲۸) آج کے نام نہاؤ علمی دور کا یہ بھی المیہ ہے کہ جہالت و لاعلمی کے باوجود اپنی رائے پر اصرار کیا جاتا ہے۔ مذکورہ خطبات سے یہ بات بھی عیاں ہے انہیں جس چیز کا علم نہ ہوتا برملا اظہار حقیقت کر دیتے اور کسی قشم خطبات سے یہ بات بھی عیاں ہے انہیں جس چیز کا علم نہ ہوتا برملا اظہار حقیقت کر دیتے اور کسی قشم

74

کی کوئی ندامت محسوس نہ کرتے مثلاً کئی مقامات پر جملہ ملتا ہے، مجھے اس کاعلم نہیں اس طرح ساز کے بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا: باقی رہے ساز 'میری موسیقی دانی کا بیہ عالم ہے کہ مجھے علم نہیں ساز کیے کہتے ہیں۔

#### 2\_ بنیادی ماخذ سے استشہاد:

اگرچہ نہ کورہ خطبات برجستہ تھے گر ڈاکٹر حمید اللہ کے اسلوب اور شخیق کا یہ کمال ہے کہ ان کے پیش نظر اسلامی مصادر و علوم کے اساسی ماخذ پیش نظر رہے ہیں۔ بعض مقامات پر انہوں نے ماخذ ذکر کئے اور بعض مقامات پر ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ مثلاً قرآنی متون، کتب حدیث، کتب سیرت، کتب تواریخ (فقہ و اصول فقہ) وغیرہ اس سے ان کی ان مصادر میں گہری نظر اور وسیع مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود عالم قامی لکھتے ہیں۔

''ڈواکٹر حمید اللہ نے اسلام کے بنیادی ماخذ قرآن و حدیث، فقہ و سیرت اور صدرِ اسلامی کی تاریخ کو موضوع بنایا وہ ٹانوی ماخذ پر بجروسہ کرنے کی بجائے اوّلین ماخذ اور مصادر اصلیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ای سلسلہ میں مطبوعات ہی نہیں مخطوطات سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ مضمون کی تفہیم کے ساتھ الفاظ کی شخیق، ان کے ماخذ، استعال، مما ثلات، رجال اور مقامات کی شخیق کے ساتھ الی جزئیات کا بھی احاطہ کرتے ہیں جو نادر و نایاب اور دلچیپ معلومات پر مشمل ہوتی ہیں۔ اس کے شبوت میں ان کے خطبات کے مجموعے دخطبات بہاولپور' کو پیش کیا جا سکتا ہے'۔ (۴۸)

#### ٨\_مستشرقين كے اسلوب سے آگاہى:

ڈاکٹر حمید اللّدی میر بری خوبی ہے کہ انہوں نے جدید و قدیم پر گہری دسترس حاصل کرلی تھی۔
مستشرقین نے اسلامی علوم و تاریخ پر جو پچھ لٹریچر فراہم کیا ہے ڈاکٹر حمید اللّہ نے نہ صرف ان کا احاطہ کیا ہے بلکہ ان کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا ہے۔ تاہم اس ضمن میں ڈاکٹر موصوف کا اسلوب روایتی علم الکلام پر بمنی نہیں ہے کہ ایک ایک اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اپنے طریقہ تحقیق اور اسلوب کے بارے میں فرماتے ہیں میرا اصول رہا ہے کہ کسی پر اعتراض نہ کروں۔ واقعات کو اس طرح پیش کروں کہ لوگ اپنے حمکنہ اعتراض کا جواب خود ہی پالیں۔

امری چیش کروں کہ لوگ اپنے حمکنہ اعتراض کا جواب خود ہی پالیں۔

قرآن حکیم کی استنادی حیثیت کا ذکر ہو یا علم حدیث کی تدوین کا مسئلہ ہو یا فقہ و اصول فقہ کے ارتقاء کا ذکر ہو یا قانون بین الممالک کی بات ہو مستشرقین کو اپنے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے ای

اسلوب کی بنا پر منتشرقین نے اپنا پیرایہ بدل لیا ہے اور اب وہ روایتی پہلوؤں پر اعتراض کی بجائے نئے میدانوں کی خلاش میں ہیں۔

٩\_علمي تفردّات:

ایسے تمام نکات جو انہوں نے اخذ کئے ہیں ضروری نہیں ہیں وہ بنی برحق ہوں یا کلیٹا غلط ہوں۔ وہ خالصتاً ان کی ذاتی اور شخصی رائے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ ان تفردات کا جائزہ لیا جائے۔ ایسے چند تفردات کی طرف اشارہ کافی ہوگا۔

ا۔ یہود میں نبیہ عورت کا مبعوث ہونا۔

۲- ام ورقه كو حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كا امام مقرر كرنا-

سا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا بانی مسلمانوں کو قرار دینا۔

۳۔ عورت کی حکمرانی کا جواز۔

۵۔ موسیقی کی اصولی ممانعت نہیں ہے۔

۲۔ خلافت کو بادشاہت کے قریب قرار دینا۔

خطبات بهاولپور كا ناقدانه جائزه:

اگرچہ ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات میں مفرد' اچھوتے اور معلومات انگیز خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وسیع تاریخی مطالعہ کی بدولت کی سے گوشے اور پہلو سامنے آئے ہیں۔ کی پہلوؤں کے اعتبار سے یہ اکشافات کا درجہ رکھتے ہیں اور بعض تفردات کو جنم دیتے ہیں جن کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں خطبات چونکہ باقاعدہ تھنیف نہیں ہے البندا ان امور کا التزام نہیں کیا جاسکا جو بالعوم تصانیف میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے نمایاں کی جو محسوں ہوتی ہے وہ یہ کہ خطبات کے بالعوم تصانیف میں ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے نمایاں کی جو محسوں کی طرف محض اشارہ ہی کافی سمجھا حوالہ جات نہیں ہیں بعض مصادر کا بین السطور تذکرہ ہے اور بعض کی طرف محض اشارہ ہی کافی سمجھا گیا ہے اور بعض کا خذ سرے سے نماور ہی نہیں ہیں۔ تکرار مضامین کے ساتھ ساتھ اداراتی پہلو بھی

توجه طلب ہے۔

اگرچہ خطبات بہاولپور کے مباحث و مندرجات پر اب تک کوئی ہالاستیعاب لینی کتابی صورت میں نفذ تو سامنے نہیں آیا تاہم شخص اور ذاتی طور پر بعض اہل علم اور محتقین نے ڈاکٹر موصوف کے بعض بیانات اور تفردات کا تعاقب ضرور کیا ہے اور اس سلیلے میں تقیدی مقالات و مضامین کصے اور اخبارات و رسائل میں طبع ہوئے جس کا تذکرہ ڈاکٹر حمید اللہ کے خطوط سے بنام مظہر ممتاز قریش سے اخبارات و رسائل میں طبع ہوئے جس کا تذکرہ ٹاکٹر حمید اللہ کے خطوط سے بنام مظہر ممتاز قریش سے ملتا ہے۔ ایک جگہ مختصر طور پر رقمطراز ہیں۔ ' کائی تلاش کے باوجود اخبار جنگ کا صرف وہ نمبر (دو صفح) ملے جن میں قرآن مجید کا عربی متن شائع ہونا چاہیے یا نہیں ' کی بحث ہے کوئی اور نمبر نہیں صفح) ملے جن میں قرآن مجید کا عربی متن شائع ہونا چاہیے یا نہیں ' کی بحث ہے کوئی اور نمبر نہیں جس میں خطبات بہاولپور کے سلیلے میں اعتراض ہوں ہے بس ہوں اگر آپ کی رائے میں وہ اہم ہے تو کرر اس پرسے کی ارسال کی زحمت و پی ہوگی۔ (۵۲)

ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں' آپ نے اصرار کیا ہے کہ خطبات بہادلپور کے حوالے سے کوئی اعتراض کیا (۵۳) گیا ہے ۔ آپ ہی اس کا خلاصہ چند لفظوں میں دیں تو جواب گذار ہو سکتا ہوں۔

خطبات بہاد لپور کے خطبہ ۳ کے سوالات و جوابات حاشیہ میں ڈاکٹر حمید اللہ رقمطراز ہیں۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۸۱ء کے پاکتان ٹائمنر میں رفیع اللہ شہاب صاحب نے میرے اس بیان پر اعتراض (۵۴) بیا ہے۔

ڈاکٹر محمد محمد اللہ کا احادیث کی تدوین و اشاعت کے سلسلے میں کام واقعتاً بہت عظیم ہے اور مرحوم کا احماری تخصص تاریخ و آثار ہی تھا۔ جبکہ تحقیق حدیث [استنباط حدیث] میں ان کے بعض رجانات و آراء ایس ہیں جن سے اتفاق کرنا مشکل ہے چنانچہ تحقیق حدیث کے سلسلے میں فن حدیث کے اصول و قواعد کی پابندی کی بجائے آپ تاریخی تحقیق کے منہاج کو کانی سمجھتے تھے چنانچہ مشہور حدیث اطلبو العلم و لو بالصین سے تاریخی شواہد کی بنا پر اس سے استدلال کیا ہے۔ (۵۵) جبکہ محدثین ندکورہ حدیث کی صحت پر شدید طور پر کلام کرتے نظر آتے ہیں (۵۲) یہی وجہ ہے بعض المل علم آپ کی حدیث وانی پر صحت محرض ہیں اور آپ کی مورخانہ حیثیت کے ہی قائل ہیں۔

"ولا كر سيد رضوان على ندوى لكصة بين:

'بہرمال ڈاکٹر حمید اللہ کا ان معاملت [تفردات] میں اپنا انداز فکر ہے جس کو سب جانے ہیں جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو انہوں نے عہد نبوی کے ایک واقعہ کی بنا پر مخصوص طالت میں عورت کی نماز میں امامت کی اجازت بھی دی ہے اور اس کو انہوں نے ایک

حافظ قرآنی صحابیہ ام ورقہ ٹکے حوالے سے اپنی کتاب خطبات بہاولپور میں لکھا ہے اور جب پانچ برس قبل ۱۹۹۲ء میں وہ پاکتان آئے تو اس موقع پر یہاں ان کی ایسی بعض تصریحات پر بہت لے دے بھی ہوئی تھی'۔ (۵۷)

چنانچہ المت النساء کے مسئلے پر ایک حدیث کی بنیاد پر ڈاکٹر حمید اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پر بہت طویل بحثیں ہوئیں اور فریقین نے اپنے اپنے دلائل دیئے حضرت ام ورقہ کے امام قرار دینے کی بحث کے دوران ڈاکٹر موصوف اور ڈاکٹر احمد حسن کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی اور اپنی ایک مقالے میں تفصیل سے بحث کی ہے (۵۸) اس مسئلے پر فضل حسین بن مجمد نے بھی ڈاکٹر موصوف سے اختلاف کرتے ہوئے مقالہ تحریر کیا ہے اور اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے۔ (۵۹)

ماہنامہ محدث کے مدیر اعلیٰ رقمطراز ہیں:

فتوئی و اجتهاد میں ڈاکٹر صاحب کی بعض آراء میں تفرد پایا جاتا ہے مثلاً ابو داؤد کی حدیث ام ورقہ سے ڈاکٹر صاحب نے جو نماز میں عورت کے لئے مردوں کی امامت کا فتوئی کثیر کیا تھا۔ اس سے نازک مسئلہ میں علائے امت کے متفقہ موقف کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے مزید برآل آنخضرت کی چار سے زائد شادیاں کرنے کی خصوصیت کے بارے میں یہی ڈاکٹر صاحب کا موقف کزور رہا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہؓ کے ان اختلافی نقط ہائے نظر سے دو باتوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے۔ اوّل یہ کہ پاکستان و ہندوستان کے تمام جرائد و رسائل ان کی نظر میں رہتے تھے اور جہاں بھی ان کے موقف پر کوئی نقد ہوتا تو اس کی توضیح کرتے۔ دوسرے ڈاکٹر مرحوم کی یہ بہت بری خوبی تھی کہ وہ دلائل کی روثنی میں غلطی کا اعتراف کر لینے میں بھی محققانہ جرائت کے حامل تھے۔ (۱۱) خطبات بہاول بور: ارباب فکر و نظر کے لئے نئے زاویے:

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تصانیف میں خطبات بہاولپور کا مقام بلحاظ اسلوب ' تنوع اور استدلال نہایت بلند ہے۔ نقطہ نظر میں پختگی اور استدلال میں گہرائی ہے اور اس کا منفرد اور تحقیقی اسلوب ارباب فکرونظر کے لئے کئی نئے پہلوؤں کی نثاندہی کرتا ہے۔ چند گوشوں کا تذکرہ ناگزیر ہوگا۔

ا۔ خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر حید اللہ نے جو انفرادی نقطہ نظر اختیار کیا ہے اور بعض پہلوؤں پر انکشافات کے ہیں۔ ان تفردات کا تحقیق جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے کہ ان استباطات کے ماخذ کیا ہیں۔ کے ماخذ کیا ہیں۔

۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے دوران خطبات کئی نئے ماخذ اور مخطوطات کی نشاندہی کی ہے ان کا کھوج لگانے اور موضوع تحقیق بنانے کی ضرورت ہے۔

س چونکہ یہ خطبات برجتہ اور فی البدیہہ ہیں اور باقاعدہ تصنیف نہیں یہی وجہ ہے کہ حوالہ جات کا پہلو تشنہ طلب ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ان خطبات کی تخریج کا اہتمام کیا جائے۔ بہت مناسب ہوگا کہ اس کو باقاعدہ علمی منصوبہ کے طور پر ادارہ تحقیقات اسلامی ، اسلام آباد اپنے منصوبوں میں شامل کرے خطبات کی تخریج و حواثی کے ساتھ طباعت سے اس کا حسن دو چند ہوگا۔

س۔ ڈاکٹر حید اللہ نے دوران گفتگو کئی نے علمی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے اور علم و تحقیق کے نے گوشوں کی نشاندی کی ہے۔ جامعات اور علوم اسلامیہ کے محققین کو چاہیے کہ انہیں اپنے منصوبوں میں شامل کریں۔

۵۔ خطبات جس طرح اسلام کے تمام پہلوؤں کا اعاطہ کرتے ہیں اور اسلام کے تعارف اور نظام اسلام کے تعارف اور نظام اس کا بائے حیات پر بنیادی معلومات مہیا کرتے ہیں ضرورت اس امرکی ہے دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

۲۔ ان خطبات کو بنیاد بناتے ہوئے اہل علم و نظر مزید خطبات اور فکر کے نئے زاویے پیش کر سکتے بیں۔ جس طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی نے خطبات بہاولپور (۲) دیئے ہیں۔

مقالہ کے آخر میں ڈاکٹر نثار احمد فاروتی کا بیہ اقتباس 'ظاصہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

"خطبات بہاولپور پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا مطالعہ کتنا وسیج ہے۔ فکر کتنی
سلیم ہے اسلوب کتنا روش اور دلنشین ہے۔ بیہ کتاب تاریخ اسلام اور شریعت اسلام کے ایک
اسکال یا استاد یا طالب علم یا اوسط درج کے تعلیم یافتہ عام مسلمانوں کے لئے بکسال طور
پر مفید ہے۔ اس نوعیت کی اتنی مفید اور ایسی دلچیپ دوسری کوئی کتاب اردو تو کیا میں عربی فاری اور اگریزی زبانوں کے حوالے سے بھی پورے اعتاد سے کہہ سکتا ہوں کہ ان زبانوں میں بھی نہیں ہے ۔

میں بھی نہیں ہے ۔

#### حواشی و حواله جات

- ا ابن منظور ' لسان العرب ' ماده خطب ' داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۸هم ۱۹۸۸ء ، ۱۳۵/۳ نیز د کیکئے : اردو دائره معارف اسلامیه دانش گاه پنجاب لا بور ۱۹۵۴، ۹۵۵ بذیل ماده خطبه
  - ۲۔ دیکھئے: کتاب مقدس ' انجیل متی ۲/۵ ، ۳
  - السو, R.E., The Thirteen Principal Upanishad: London, 1921 ويكيف المساب المساب
    - ٣- و يكھنے: ظهور احمد اظهر، ڈاكٹر فصاحت نبوي، اسلامک پېلى كيشنز لمييٹڈ لاہور ١٩٨٨ء
- ٥- دي كيفيّ: جرجى زيدان ، تاريخ آداب اللغته العربية ، ١٦٢/١ ، الموجز في الادب العرلي و تاريخ ، طبع دارالمعارف لبنان ١٩٢٦ء؛ / الى جاحظ ، كتاب الهيان و التبين ؛ ابن عبدالرب ، العقد الفريد
  - ٢- اردو ترجمه د يكفئ اسلامي كلجر، محمد ايب منير (مترجم) كمتبه تغير انسانيت ، لامور-
    - دوی، سید سلیمان، خطبات مدراس ، مجلس نشریات اسلام، کراچی۔
- ۸۔ سید نذر نیازی (مترجم) تشکیل جدید البہات اسلامیے ' بزم اقبال کلب روڈ لاہور ۲۰۰۰ء ، پہلی اشاعت میں چھ خطبات سے تاہم مترجم کے مطابق ایک خطبہ کا بعد میں اضافہ ہوا ہے چنانچہ اب فدکورہ مجموعہ سات خطبات پر مشتل ہے۔
- 9- قائمی، محمد مسعود عالم، و اکثر محمد حمید الله اور اسلامی علوم کی تحقیق و تدوین ، سه ماہی تحقیقات اسلامی ، علی گردی جنوری -- مارچ ۲۰۰۳ء ص ۱۱۰
  - ١٠- جاويد اقبال ، ذاكثر اپنا گريال جاك (خود نوشت سوانح) " سنك ميل پلي كيشنز ، لامور ٢٠٠٣ء ص ١١٢
    - ۱۱ مدوی، رضوان علی سید ، داکم ، تحقیقات و تاثرات (مقالات و مضامین) اداره علم وفن ، کراچی
- ۱۲۔ کمتوب پروفیسر حمید احمد خان بنام ڈاکٹر حمید اللہ بتاریخ ۹ متمبر ۱۹۲۱ء (اصل خط شعبہ اردو دائرہ اسلامیہ میں محفوظ ہے)
  - ١٣- كتوب ڈاكٹر حميد اللَّهُ بنام واكس چانسلر پنجاب يونيورشي لا مور (اصل خط شعبه ميس محفوظ ہے)
- ا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی علمی خدمات کے لئے دیکھئے: ڈاکٹر محمود الحن عارف ، پنجاب یونیورٹی کی عظیم تصنیف ..... اردو دائرہ معارف اسلامیہ اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ میں مجلّہ قافلہ ادب اسلامی المحلد ۴ عدر ۱ ۲ ، ص ۱۵۳۸ .....
- ۱۵۔ پاکتان کی کیبلی دستور ساز اسمبلی کو اسلامی دستور سازی میں مدد دینے کے لئے مجلس تعلیمات اسلامی کے رکن کی حیثیت سے دو سال کراچی میں کام کیا۔
  - ۱۷- محمد حمید الله ، خطبات بهاول بور ، اشاعت سوم، اداره تحقیقات اسلامی، اسلام آباد ۱۹۹۰ء (ص ۱۲ ، ۱۳ تعارف طبع اوّل)
- 21۔ دیکھنے: <u>خطبات بہاولپور</u> ، اشاعت اوّل ، اسلامیہ یونیورٹی بہاولپور اسماھ۔ خطبات کے آغاز میں یہ الفاظ مرقوم ہیں ، یہ تالیف اسلامیہ یونیورٹی بہاولپور کے مجلّہ مفکر کی اشاعت خاص تصور ہوگی ، تاہم اس اشاعت کی قابل ذکر بات

یہ بھی ہے کہ صغبہ آخر پر خطبات کے عنوانات کی جو فہرست دی گئ ہے اس میں چھٹا خطبہ سیرۃ النبی ، تحریر کیا گیا ہے۔ جس سے خطبات کی تعداد تیرہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ خطبات کی تعداد بارہ ہے تیرہ نہیں جبکہ نکورہ خطبہ نہیں

۱۸ و میکھنے: خطبات بہاولپور ، حوالہ مذکور، پیش لفظ مولف برائے اشاعت سوم، رجب ۱۳۰۵ھ پارلیں

91\_ الينا ، تعارف طبع رابع، ٢٦ رمضان المبارك ، ١٣٠٨ه

Dr. Afzal Iqbal, The Emergence of Islam, Islamic Research Institute, \_ri Islamabad, 1993

۲۲\_ خطبات بهاولپور ، خطبه <u>تاریخ قرآن مجید</u> ، حواله مذکور ، ص ۱۷

٢٣ خطبات بباوليور، خطب تاريخ حديث شريف ، ص ٥٦ ، ٥٥

۲۳ خطبات بهاوليور، تاريخ فقه ، ص ۸۷

۲۵ خطبات بهاولپور، تاریخ اصول فقه و اجتهاد ، ص ۱۱۸

۲۷\_ خطبات بهاولپور، اسلامی قانون بین الممالک ، ص ۱۵۲

۲۷ خطهات بهاولیور، ص ۱۷۸

٢٨ خطبات بهاولپور، دين (عقائد، عبادات، تصوف) ، ص ١٨٧

٢٩\_ خطبات بهاولپور، عبد نبوی مین ممکنت اور نظم و نسق ، ص ٢٢٩

۳۰ خطبات بهاولپور، ص ۲۳۲

٣١ خطبات بهاوليور، عبد نبوى مين نظام دفاع اور غزوات ،ص ٢٥٨

٣٠٠ خطبات بهاولپور، عبد نبوی میں نظام تعلیم ، ص ٢٠٠٠

٣٣ خطبات بهاولپور، عبد نبوی میں نظام تشریع و عدلیه ،ص ٣٣٥

٣١٩ خطبات بهاوليور، عبد نبوي مين نظام ماليه وتقويم ، ص ٣٦٩

۳۵\_ خطبات بهاولپور، عهد نبوی میں تبلیغ اسلام اور غیر مسلمول سے برتاؤ ، ص ۱۱۳

٣٦ خطهات بهاولپور، تعارف طبع اوّل ، ص ٢١

سے خطبات بہاولیور، ص ۲۱

٣٨ خطبات بهاوليور، تاريخ حديث شريف ، ص ٢١ -- ٣٨

٣٩ خطبات بهاولپور، تاريخ قرآن مجيد ، ص ٢١

۴۰۰ خطیات بهاولیور ، ص ۳۲۲

اس خطهات بهاوليور ، ص ۳۵۲

٢٣ خطبات بهاوليور' تعارف طبع اوّل ، ص ١٤

M72

٣٣ خطبات بهاولپور' تعارف طبع اوّل ، ص ١٩

٣٣ \_خطبات بهاولپور' تاریخ قرآن مجید ، ص ١٩ -- ٢٠

٣٥ \_خطبات بهاولپور' اسلامي قانون بين المما لك ص ١٥٢ -- ١٦٠

٣٦ \_خطيات بهاوليور ، حواله فدكور ، ص ١١٨

٣٤ ـ خطبات بهاولپور ، ص ١١٦

۳۸ قامی ، مسعود عالم ، ذاکثر ، فاکشر حمید الله اور اسلامی علوم کی تحقیق و تدوین ، حواله ندکور ، ص ۹۹

٩٩ خطبات بهاولپور ، ص ٨١

- ۵۰ خطبات بهاولپور' تعارف طبع اوّل ، ص ١٩
- ۵۱- تنصیلات کے لئے ملاحظہ ہو خطبات بہادلپور ، حوالہ ندکور ، ص ۳۱ ، ۳۵ ، ۲۱۲ ، ۲۵ ، ۲۵ نیز ملاحظہ ہو: قاری محمد طاہر ، ڈاکٹر محمد ملید اللہ کے چند تفردات، سہ ماہی ' قافلہ ادب اسلامی المجلد ۳، العدد ۱ ، ۲ ، رابطہ ادب الاسلامی العالمیہ یاکتان
- ۵۲- کمتوب ڈاکٹر محمد حمید اللّٰهُ بنام مظہر ممتاز قریثی ، نمبر ۹۴ ، بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۲۳ء اور کیفل کالج میگزین ، جامعہ پنجاب لاہور ، ص ۲۱۱
  - ٥٣ اليضاً ، كمتوب نمبر ١١٤ ، ١١/٥/١٩٩١ء ، ص ٢٢٥
- ۵۵ خطبات بهاولپور ، ص ۱۱۳ ، نیز د کی<u>صند: کمتوب و اکثر حمید اللهٔ</u> بنام مظهر ممتاز قریشی نمبر ۱۲۰ اور کیفل کالج میگزین ، حامعه پنجاب لامور ' ۲۰۰۲ء
- ۵۵ و يكھے: خطبه 9 ، عبد نبوى ميں نظام تعليم ، ص ٢٩٥ نيز ملاحظه بومحمد الله حديث اطلبوا العلم و لو باالصين كے اسانيد كى تحقيق ، ماہنامه محدث لابور ، جلد ١٩ ، عدد ٢٠١ ، محرم الحرام ١٠٠٩هـ ، ص ٩٠ ٩٣
- ۵۲ اس بحث پر تفصیل کے لئے دیکھئے: جناب غازی عزیز اطلبوا العلم و لو باالصین کی تحقیق ، ماہنامہ محدث لاہور ، جلد ۱۸ ، عدد ۱۱ ، ۱۲ جولائی ۱۹۸۸ء ، محلد ۱۸ ، عدد ۱۱ ، ۱۲ جولائی ۱۹۸۸ء ، مصمون قبط ٹائی ، جلد ۱۸ ، عدد ۱۱ ، ۱۲ جولائی ۱۹۸۸ء ، مصر ۵۲ ۲۴
  - ۵۷ ندوی ، رضوان علی سید ، تحقیقات و تاثرات ، حواله مذکور ، ص ۴۹۳
- ۵۸ د کیسے: احمد حسن، ڈاکٹر ، عورت کی نماز میں امامت ، فکر و نظر ، اسلام آباد، جلد ۲۱ ، ستمبر ۱۹۸۸ء نیز د کیسے: حمید الله می عورت مردول کی امام بن سکتی ہے؟ ماہنامہ الشریعة گوجرانوالہ، اگست ۱۹۹۲ء ، ص ۲۵ -- ۲۷ ؛ وہی مضمون ، جنوری ۱۹۹۳ء ، ص ۲۷ -- ۲۸
- ۵۹ د کیکھنے: فضل حسین بن محمد ، عورت کی سربراہی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ، انجمن الل حدیث ریلوے روڈ لاہور ، ۱۹۹۰ء ، ص ۳۳ -- ۳۵
- ۲۰ خورشید احمد ، پروفیسر ، ڈاکٹر محمد حمید الله ، ماہنامه محدث لاہور فروری ۲۰۰۳ء ، جلد ۳۵ ، شاره ۲ (عاشیه) ص ۲۲ نیز دیکھئے: ریحانی ، عبدالرحیم ۔ ازواج مطبرات کی مسلمه حیثیت (ڈاکٹر محمد میدالله کا تعاقب) ماہنامه الشریعة

گوجرانوالہ ، اکتوبر ۱۹۹۰ء ، ص ۱۲ -- کا

۱۲ - دیکھئے: محمد حمید اللہ ، ایک غلطی کی تضحے ، ماہنامہ الشریعۃ گوجرانوالہ ، جنوری ۱۹۹۱ء ، ص ۴۱

۱۲ - اگرچہ ۱۹۹۳ء میں علامہ اقبال او پن یونیورش نے ایم فل کی سطح پر طلباء و طالبات سے بعض خطبات کی تخریج کا

کام کرایا تھا تاہم اس کو منظم طور پر کرنے کی ضرورت ہے ، حال ہی میں شعبہ علوم اسلامیہ میں ایم اے کی سطح

پر ایک عنوان 'خطبات بہاول پور کے پہلے دو خطبوں کی تخریج منظور ہوا ہے۔

۱۲ - دیکھئے: ڈاکٹر محمود احمد غازی، خطبات بہاولپور (۲) اسلامیہ یونیورشی بہاولپور ، ۱۹۹۵ء

۱۲ - خطبات بہاولپور ، اسلامک بک فاؤنڈیش دھلی ، ۱۹۹۷ء ، ص ۳ (پیش لفظ)

☆.....☆.....☆.....☆